## احمدى خواتين كى تعليم وتربيت

ار سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفهٔ اسیحالثانی بِسْمِ اللَّهِ الرَّكِ حَلْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُ مُ وَ نُصَلِّقَ عَلَى رَسُو لِمِ الْكَرِيْمِ

## احمدی خواتین کی تعلیم و تربیت (ندینه سیس)

مبلغ امریکہ حضرت مولوی محدوین صاحب کی کامیاب مراجعت پر لجنہ اماء اللہ کی طرف نوٹ: سے ان کی خدمت میں ایڈریس پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے حسب ذیل تقریر فرمائی:۔

قیں اس انظام دعوت سے پہلے کہ رہا تھا کہ نہ صرف جس کو مدعو کیاجائے اس کی بیوی کو بھی بلانا چاہئے بلکہ جیسا کہ اسلامی طربق ہے درمیان میں پردہ ڈال کردو مری طرف مدعو کرنے والی عور تیں بھی بیٹی بیوں۔ ہمارے ہاں پنجابی دعوت کا یہ طربق ہے کہ مہمان بیٹا کھا تا ہے اور میزیان ہی گھا تا ہے۔ اس کی طرف دیکھ رہا ہو تا ہے گراسلامی طربق یہ ہے کہ میزیان بھی کھا تا ہے۔ میں پچھلے دنوں سے جس کی تاریخ یورپ کے سفر سے بعد کی نہیں بلکہ پہلے کی ہے یہ سمجھ رہا تھا اور میں نے اس کا اس مضمون میں ذکر بھی کیا تھا جو یورپ جانے کے وقت لکھا تھا کہ اسلام پر جملہ کرنے والا اہل مغرب کا نہ بہ نہیں بلکہ ان کا تمان ہے۔ اس تمان نے اتی ترقی کر لی ہے کہ بعض بری باتیں بھی اچھی باتیں بیان کی ہیں۔ گو ہمارے نہ ہب نے سب اچھی باتیں بیان کی ہیں۔ گرجو نکہ مسلمانی در کتاب والا معالمہ ہے مسلمانوں کا ان باتوں پر عمل نہیں۔ وہ بیان کی ہیں۔ گرجو نکہ مسلمانی در کتاب والا معالمہ ہے مسلمانوں کا ان باتوں پر عمل نہیں۔ وہ کتابوں میں بند پڑی ہیں اس کئے ہم یہ نہیں کہ سے کہ وہ ہم میں پائی جاتی ہیں اور نہ کہاری مثال آریوں کی طرح ہو گرجو ہرا بجاد کے متعلق کمہ دیتے ہیں اس کا تی تیار ہیں۔ ورز ہماری مثال آریوں کی طرح ہو گرجو ہرا بجاد کے متعلق کمہ دیتے ہیں کہ اس کا ذکر وید میں موجود ہے۔ اگر ہم بھی یورپ والوں سے کمیں کہ اچھی باتیں ہمارے نہ ہب

ہیں موجود ہیں تو وہ ہم پر ہنسیں گے جب تک کہ ہم ان باتوں پر عمل کرے ند دکھائیں۔ ہیں نے ہتایا قاکہ یورپین تمدن کی وہ باتیں ہو قرآن کریم اور صدیث کے ماتحت نہیں ان کو تو رہ کر دینا چاہئے گئیں جو قرآن اور صدیث ہیں موجود ہیں انہیں افتیار کرلینا چاہئے۔ عمراس طرف توجہ نہ ہوئی اور اس بارے ہیں اتی روک مردوں کی طرف ہے نہیں ہے جتنی عورتوں کی طرف ہے۔ عورتوں میں اتی دیری نہیں ہے کہ وہ پرانی رسموں اور رواجوں کا مقابلہ کرنے ہیں کامیاب ہو سکیں۔ اگر چیس اتی دلیری نہیں ہے کہ وہ پرانی رسموں اور رواجوں کا مقابلہ کرنے ہیں کامیاب ہو سکیں۔ اگر چیس اس وقت پورے طور پر اس بات کا فیصلہ نہ کر سکیں کہ عورتوں کو کس صد تک مردوں کے ساتھ مردوں کو کس صد تک مردوں کے ساتھ قرار دیا ہے۔ اسلام نے مرد عورت کو اس خر مردوں کو توں کا اتحادا یک صد تک مردوں کر کام کرنا چاہئے گر سے اسلام نے مرد عورت کو اس خرج سوار کر کے گھر پہنچا سکتا ہے تو تک ملنا جائز بھی رکھ ہو تو عورت کو اس خرج سوار کر کے گھر پہنچا سکتا ہے تو قری اور نہ ہی کاموں ہیں کیوں مردو عورت کل کام نہیں کرسکتے۔ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے تو کی اور فہ ہی کاموں ہیں کو وی مرد وعورت کل کام نہیں کرسکتے۔ وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب مردو عورت میں مردو عورت آئی ہیں آتا ہے یا بعد ہیں گر آئے گا خرب مرد وعورت میں اس کر کام کریں گے۔ معلوم نہیں ہماری زندگی ہیں آتا ہے یا بعد ہیں گر آئے گا ضرور۔ البتہ ڈر ہے تو اس بات کا کہ عورتوں کو اسلام نے جو آزادی دی ہے وہ نہ دیے کی وجہ سے وہ صدود بھی نہ ٹوٹ جائیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں۔

ماسٹر محمد دین صاحب نے اپنی تقریر میں ایک نکھ بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ ہاں کے قد موں

کے ینچے جنت ہے۔ اسکلے جمال کی جنت تو الگ رہی اس دنیا کی جنت بھی ماں کے قد موں کے پنچ
ہے۔ تعلیم و تربیت کا جس قدر اثر بچہ پر ہو تا ہے انتااور کسی چیز کا نہیں ہو تا اور یہ ماں کے سرد ہوتی
ہے۔ جمیں تعلیم و تربیت میں جس قدر مشکلات در پیش ہیں ان میں عور توں کا بھی بہت بڑا حصہ
ہے۔ عور تیں کہتی ہیں ہمیں پیچھے رکھا ہؤا ہے ہمیں کوئی کام نہیں دیا جاتا۔ میں کسی پر الزام نہیں
اگاتا۔ محراس ظلم کی وجہ سے جو متواتر عور توں پر ہوتا چلا آیا ہے اور وہ کری ہوئی ہیں میں یہ کئے

ے بھی باز نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خود بھی ہمت نہیں کرتیں کہ ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ ہم سہ نہیں کہتر کے عود قدل کے اگر کوئی اور کا کام کرٹا مالاند مرور کہ عادا

ہم یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کے لئے کوئی باہر کا کام کرنا یا ملازمت کرنا ناجائز ہے گرہ س میں بھی شبہ نہیں کہ عورتوں کے لئے کوئی باہر کا کام کر میں ہی ہے۔ یورپ میں جمال اتنی آزادی اور اتنی تعلیم ہے وہاں بھی نوے فیصدی عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں کیونکہ یہ نامکن ہے کہ عورتیں کرت سے مردوں کی طرح کاروبار میں حصہ لے سکیں جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ نہ ان کی

شادی ہو گی اور نہ بچے جنیں گی۔

پس جب یورپ کی عور تیں انتهائی تعلیم پاکر بھی زیادہ تر گھر بی میں کام کرتی ہیں تو معلوم ہوا عورتوں کی تعلیم کا جزو اعظم تربیت اولاد اور گھر کا کام ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نسیس کہ بچوں کے کپڑے سینا اور پہنانا ہی عورتوں کا کام ہے بلکہ بچوں کو تعلیم دینا بھی ان کا فرض ہے۔ اور اس کے لئے ان کاخود تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بچہ کی ند ہبی تعلیم ، امور خانہ واری کا انظام مین حساب کتاب رکھنا<sup>،</sup> صحت کا خیال رکھنا<sup>،</sup> خوراک کے متعلق ضروری معلومات ہونا' او قات کی یابندی کا خیال رکھنا، یہ جاننا کہ سونے جاگئے، اندھیرے روشنی وغیرہ کا صحت پر کیا اثر ہو تا ہے کیونکہ عورت نے بچہ کے متعلق ان باتوں کو اس ونت کرنا ہے جس وفت کے اثر ات ساری عمر کی کو مششوں سے دور نہیں کئے جائےتے۔ بھرہاری عور تیں ابھی ان باتوں کے متعلق پچھے نہیں جانتیں۔ اس کے لئے سب سے پہلی چرجو ضروری ہے دہ تعلیم یافتہ عورتوں کا میسر آنا ہے۔ اور بیا ای مورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے استاد عور تیں میسر آ جائیں۔ مردوں کے ذریعہ لڑ کیوں کو ایک عرصہ تک تو تعلیم دی جا سکتی ہے زیادہ عمر تک نہیں دی جا سکتی کیونکہ قدرتی طور پر اور رسم و رواج کے ل لحاظ ہے لڑی جب جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے تو اس میں ایک حدیمک حیابیدا کرنا ضروری ہو تاہے جسے یورپ میں ضروری نہیں سمجما جاتا لیکن ہم اسے نظرانداز نہیں کرسکتے۔ اب ادھرلڑ کی میں اس کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے اور ادھر مرد اُستاد اسے بڑھانے والا ہو تو اس کے جذبات اور احساسات دب جائیں گے۔ کیونکہ وہ اس عمر کی اُمتنگیں اور جذبات کا اظهار نہ کرسکے گی جوعورت اُستاد ہونے یر اس کے سامنے کر سکتی تھی۔ ہمیں اڑ کیوں کے لئے ایسے اُستادوں کی ضرورت ہے جو موقع اور محل پر سنجیدگی اور متانت سے بھی کام لیتے ہوں لیکن انہیں بنسی بھی آسسی ہو۔ کھیل کود میں بھی ایے شاکر دول میں حصہ لے سکیں اور ان میں خوش طبعی پیدا کر سکیں۔ یہ باتیں ہم مردول کے ذربعہ لؤکیوں میں پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ مردوں کے ذربعہ یا تو ان میں وہ باتیں پیدا ہو جائیں گ جنہیں ہم پیدا نہیں کرنا جاہتے اور جن کے پیدا کرنے کی اسلام اجازت نہیں، دیتایا وہ مردہ ہو جائیں گی۔ ان میں زندگی کی روح باتی نہ رہے گی اس لئے ضروری ہے کہ نؤکیوں کے لئے عورتیں اُستاد مهای جائیں۔

جن عورتوں کی پڑھائی کا علیحدہ انتظام کیا گیاہے وہ دراصل اُستانیاں ہیں نہ کہ طالبات۔ ان میں زیادہ شادی شدہ ہیں اور تھوڑی بن بیابی ہیں۔ پھر زیادہ وہ ہیں جو پہلے ہی تعلیم یافتہ ہیں اور

تھوڑی ایسی ہیں جو کم علم رکھتی ہیں۔ ان ہے ہم اُمید رکھتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں رہنے والی ہوں گی وہ بھی وقت دیں گی اور سکول میں لڑ کیوں کو پڑھا ئیں گی تا کہ لڑ کیوں میں تعلیم بڑھ<u>ے۔</u> ونیامیں میہ عجیب بات ہے کہ بظاہر میہ معلوم ہو تا ہے کسی چیز کا منبع وسیعے ہو تاہے مگر علم میں ہیہ بات ہے کہ منبع چھوٹا ہو تا ہے اور آگے جا کر زیادہ وسعت ہو جاتی ہے۔ اُستاد سے لڑ کا زیادہ علم رکھتا ہے جس کی وجہ میہ ہوتی ہے کہ شاگر و کو استاد سے وریثہ میں تجربہ اور عقل بھی ملتی ہے۔ اس لحاظ ہے ہم کمد سکتے ہیں بیٹک یہ عور تیں ایسی نہ ہوں گی جنہیں ہم مکمل اُستانیاں بنا سکیں مگران ہے جو تعلیم پائیں گی وہ ان سے اعلیٰ ہوں گی۔ پھران سے جو تعلیم پائیں گی وہ ان سے اعلیٰ ہوں گی۔ یمی یورپ میں ہؤااور نمی پیمال بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سکول میں بھی مرد مدرّس رکھ کر تعلیم دلا سکتے ہیں گر اس طرح الیی کامیابی کی امید نہیں ہو سکتی جیسی اس صورت میں ہے کہ مردوں کے ذریعہ استانیاں تیار کی جائیں اور وہ آگے لڑ کیوں کو پڑھائیں تا کہ وہ اپنی شاگر دوں ہے بنس کھیل بھی سکیں۔ تربیت تب ہی عمر گی سے ہو سکتی ہے جبکہ استاد شاگر د آپس میں کھیل بھی سکیں ، مردیہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر میہ استانیاں کام کی ہو جائیں تو بیہ لڑ کیوں ہے مل کر رہ سکیں گی جو لڑ کیوں کی استاد بھی ہوں گی اور ہمجولی بھی۔ لڑکیاں ان سے کھل کرہاتیں بھی کر سکیں گی اور ان کے رنگ میں ریکین ہو جائیں گ۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی جاہے تو یہ استانیاں تیار ہو کر ہماری جماعت کی تعلیم عمل ہو سکے گی۔ ہم بر دو سروں کی نسبت بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ دو سرے لوگ یا تو جمالت پہند کرتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم ہی نہ دلائی جائے یا پھریورپ کی نقل کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ ہم جمالت کو پیند نہیں کر سکتے کیونکہ رسول کریم الفائلی فی فرماتے ہیں ہر حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیزہے جمال یائے لے لے۔ <sup>عل</sup> مگردو سری طرف ہم پورپ کی نقل بھی نسیں کر <del>سکت</del>ے اس وجہ ہے ہمیں نیا طریق اختیار کرنا ہے۔ نیا اس لئے کہ اب تک جاری نہیں ورنہ اسلام میں تو موجود ہے۔ اب ہم نے جو کوشش شروع کی ہے وہ اگرچہ بہت چھونے پیانہ یر ہے لیکن ہربات ابتداء میں چھوٹی معلوم ہوتی ہے اور اپنے وقت پر اس کا نتیجہ لکتا ہے۔ یمی مدرسہ احمد یہ جو اس حد تک رق كر كيا ہے اس كے متعلق كى دفعہ بعض لوكوں نے جاباكہ اسے توڑ ديا جائے۔ مرجو توڑنے والے تھے وہ آج خود زبان حال سے كمد رہے ہيں۔ رُبَعًا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمین - تلے کاش! ہم ایمائی کرتے۔ غیرمبائعین کی طرف سے آواز آرہی ہے کہ مولوی نہیں ہیں اس کے لئے کوئی انظام ہونا چاہئے۔ خواتین کی تعلیم کے متعلق جو کوشش کی گئی ہے وہ ابتدائی

حالت میں ہے اور ہم اس کو کانی شیں سیجھتے لیکن ابتدائی کام اس طرح شروع نہ کریں تو بھیجہ بیہ ہوتا ہے کہ بالکل رہ جاتا ہے۔ اگر تعلیم کا کام اس طرح جاری رہاتو انشاء اللہ تعالی دو تین سال میں الی استانیاں تیار ہو جائیں گی کہ ہم ندل تک لڑ کیوں کاسکول جاری کر سکیں گے۔ پھر ندل تک تعلیم یافتہ لڑ کیوں کو پڑھا کر انٹرنس تک کے لئے اُستانیاں تیار کر سکیں گی۔ پھران سے لے کر اور اعلیٰ تعلیم دلا سکیں گے۔ ابھی ہمیں ایسی اُستانیوں کی بھی ضرورت ہے جو لڑ کیوں کو نرسنگ اور ڈاکٹری کی تعلیم دے سکیں اس کے لئے چودھری غلام محمد صاحب نے اپنی لڑکی کو ڈاکٹری سکول میں داخل کی تعلیم دے سکیں اس کے لئے چودھری غلام محمد صاحب نے اپنی لڑکی کو ڈاکٹری سکول میں داخل کر کے اچھی بنیاد رکھ دی ہے۔ آگے لڑک کو بھی اس کام کو پورا کرنے کی اللہ تعالی توفیق دے تو ہمیں بنی بنائی لیڈی ڈاکٹر مل جائے گی۔

یہ ابتداء ہے اگریہ کام جاری رہا اور اگر عور توں نے ہمت کی تو بہت کچھ کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ بھی ان کی مدد کرے گا۔

سیھنے میں پرونی مدو مل سی تھی اس سے زیادہ عورتوں کو مل سی ہے کیو نکہ مردا نہیں سکھانے کے لئے تیار ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ عور تیں جرات سے کام لیس۔ مضمون لکھنے تقریر کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ بی ہوگا کہ لوگ ان کے مضمون پڑھ کریا تقریر سن کران کی فلطیوں پر بنسیں سے مگرا ہے چند ہی لوگ ہوں گے۔ زیادہ تر وہی ہوں گے جو ان کی جد وجمد کو دکھ فلطیوں پر بنسیں سے مگرا ہے چند ہی لوگ ہوں گے۔ زیادہ تر وہی ہوں گے جو میں ممبرات بچنہ کو کر سکا کر محسوس کریں گے کہ وہ قابل عزت ہیں۔ یہ بھڑی تھیجت ہے جو میں ممبرات بچنہ کو کر سکا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کتا ہوں کہ وہ ممبر پڑھانے کی کوشش کریں۔ لینے نے ابھی تک اس کے متعلق پچھ نہیں کیا۔ بھی ضروری نہیں کہ جو پڑھی تکھی عورتیں ہوں ان کی کو ممبر بینایا جائے بلکہ جو سنجیدگ سے بات کر سکتی اور من سکتی ہیں خواہ وہ ایک لفظ بھی نہ جا تی ہوں ان کو بھی ممبر بینایا جائے۔ اس جو نگ کام بھیشہ تعاون سے ہوتے ہیں۔ لیں دو سری عورتوں کو بھی بخد ہیں شامل کرنا چاہئے۔ آج اگر اپنے کی ممبرات بچاس ساٹھ عورتیں ہوتیں تو ان پر بھی گئی قتم کے نیک اثر ات ہوتے۔ آج اگر اپنے کی ممبرات بچاس ساٹھ عورتیں ہوتیں تو ان پر بھی گئی قتم کے نیک اثر ات ہوتے۔ آج اگر اپنے کام بھیشہ تعاون کے مضرب کی اذان ہو گئی ہے اور میرا گلا بیٹھا ہؤا ہے اس لئے میں اس دعا پر تقریر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہماری جماعت کے اس حصہ کو بھی ترتی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر اپنا فضل ناذل کرے جو مستورات کا حصہ ہے۔ آئین

(الفضل ۱۵مئی ۱۹۲۷ء)

ع ابن ماجه ابواب الزهد باب الحكمة مطبوع قد يمي كتب غانه آرام باغ كرا جي سي الحجو : ٣